جامعها حربيك افتتاح كے موقع يرخطاب

از سید ناحضرت مرزابشیرالدین محمود احمه خلیفة المسیح الثانی

## نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

## بِشمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## جامعه احربير کے افتتاح کے موقع پر خطاب

(فرموده ۲۰ منی ۱۹۲۸ء)

تشهّد و تعوّذ اور تلاوت سورة فاتحه کے بعد حضور نے فرمایا:۔

آج کادن شاید ہمارے لئے کوئی خصوصیت رکھتا ہے کہ اس دن بہت ہی دعو تیں جمع ہو گئی ہیں۔ میرا خیال تھا ہم اس جگہ اس لئے آ رہے ہیں کہ دعا کر کے جامعہ احمد یہ کا افتتاح کریں۔ لیکن سامنے کے موڑ ہے مُڑتے ہی معلوم ہو گیا کہ یہاں بھی نفسانی مجاہدہ ہماراا نظار کر رہا ہے اور ابھی یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا 'شام کو پھرایک دعوت میں مدعو ہیں۔ اور ممکن ہے شام سے پہلے کوئی اور دعوت بھی انظار کر رہی ہو۔ اس لئے ہم کمہ سکتے ہیں کہ بید دن ہمارے لئے اُکل و شرب کا دن بن گیا ہے۔ اور رسول کریم مالی آئی نے عید کے دن کی بی تعریف فرمائی ہے۔

سوجس طرح خدا تعالی نے اس دن میں بغیراس کے کہ ہم ارادہ اور نیت کر کے پہلے سے انظام کرتے خود اپنی طرف سے ہی ایسے سامان کردئے ہیں کہ اس دن کو ہمارے لئے عید کی طرح بنا دیا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ تعالی سے التجاکرتے ہیں کہ واقعہ میں ہمارے لئے اسے عید بنا دے۔ جب خدا تعالی نے اس دن میں عید سے ظاہری مشابہت پیدا کردی ہے اور بغیر کسی انسانی ارادہ کے دخل کے ایسے سامان پیدا کردیئے ہیں 'تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی ایسی چیز دے جو کام کی نہ ہو۔ ہم اس کی شان کو مد نظر رکھ کریمی امید رکھتے اور اس سے کی التجاکرتے ہیں کہ اس ظاہری عید کو حقیقی عید بنا دے۔ اس مگردہ میں روح پھونک دے 'س جسم میں سانس ڈال دے 'اس بے بس مجسمہ کو چاتی پھرتی چیز بنادے تاکہ جس طرح ظاہری

طور پر اس دن نے عید سے حصہ پایا ہے' اسی طرح باطن میں بھی عید کی خصوصیات حاصل کر لے۔

ہمارے جو مبلغ باہر جارہ ہیں ان کے متعلق تو میں پہلے کچھ نصائح بیان کر چکا ہوں اور سیمت ہوں مزید کچھ کنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے خود بھی ان کو نصائح کرنے میں فائدہ اٹھایا ہے۔ اور وہ بید کہ جب میں تقریر کرنے کیلئے کھڑا ہوا تو بولنے کی طاقت نہ تھی۔ حرارت تھی، متلی ہو رہی تھی اور سر درد کی شکایت تھی۔ مگر تقریر کرتے ہوئے خدا تعالی نے فضل کیا اور اب سوائے سردرد کے باقی آرام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے نصائح کرنے میں فائدہ اٹھایا ہے، اسی طرح مبلغین ان کے سننے سے فائدہ اٹھا کیں گے۔ لیکن اس دو سری تقریب کے متعلق جو مدرسہ احمد بید نے ترقی کرکے جامعہ قائم ہونے کی کی ہے، پچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالی کے کام وہ آپ ہی کر تا ہے۔ اور ایسی راہوں سے وہ اپناکام کرتا ہے کہ انسان کے ذہن، فکر اور واہمہ میں بھی وہ نہیں آتیں۔ وہ وہاں سے سامان جع کرتا ہے جمال سے انسان کو امید ہی نہیں ہوتی۔ اور وہاں سے نتائج پیدا کرتا ہے جس طرف انسان کی نظریں نہیں اٹھ سکتیں۔ گراس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ تمام کاموں کے لئے اس نے کچھ قواعد رکھے ہوئے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے کمال کے لئے ایک نظام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت لوگوں نے خدا تعالی کی صفات پر خور کر کے صفات کے مفرد پہلو پر غور کیا ہے۔ لیکن ان کے اجتماعی پہلو پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں خدا تعالی کر بٹ کہ خطف نکہ کے مفرد تھالی کہ بھی خور نہیں کرتے کہ یہ خدا تعالی کر بٹ کہ خطف نکہ خیور نہیں کرتے کہ یہ خدا تعالی کر بٹ کہ خطف نکہ خور نہیں کرتے کہ یہ اور ایک صفت کے علیحدہ علیحدہ دائرے اور طقے ہیں۔ اور ہرایک صفت کے علیحدہ علیحدہ دائرے اور طقے ہیں۔ اور ایک صفت دو سری صفت کے دائرہ کو قطع نہیں کرتی۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہرایک صفت اپنے دائرہ میں چلتی ہے تو لازماً یہ بھی مانتا پڑتا ہے کہ کمال کی صفات میں سے ایک نظام کی صفت بھی ہے۔ یعنی نظام کا کامل ہو نابھی اس کی صفات میں سے ہے۔ یمی وجہ ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے میری سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اور جمال خدا تعالی باوجود طاقت کے فرما تا ہے میں ایسا نہیں کروں گا' پھروہ نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفی میں بھی قدرت پائی جاتی ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو خدا تعالی اینے متعلق کیوں یہ ہوتا ہے کہ نفی میں بھی قدرت پائی جاتی ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو خدا تعالی اینے متعلق کیوں یہ

فیصله کر تاکه میں ایسا نہیں کروں گا۔ پس جس طرح کوئی بات کرنا خدا تعالیٰ کی قدرت پر ولالت کرتا ہے'اسی طرح موقع اور محل کالحاظ رکھتے ہوئے کوئی نعل نہ کرنا بھی خدا تعالیٰ کی قدرت پر ولالت کرتا ہے۔

غرض الله تعالی نے بھی قانون مقرر کئے ہوئے ہیں۔ان قوانین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کام کے لئے اس نے جو رہتے اور طریق مقرر کئے ہیں اگر ان پر چلا جائے تو بابرکت نتائج نکلتے ہیں اور اگر نہ چلا جائے تو ایسے بابر کت نتائج نہیں نکلتے جیسی امید رکھی جاتی ہے۔ پس اس میں شُبہ نہیں کہ سب کام خدا تعالیٰ ہی کر تاہے مگراس میں بھی شُبہ نہیں ہے کہ مقررہ قانون كے مطابق انسان كے لئے كوشش كرنا ضرورى مو تا ہے۔ اس ميں شبه سيس خدا تعالى نے رسول كريم مَنْ الله و متعلق فرمايا - مَا دَ مَيْتَ إِنْ دَ مَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ دَ مَي لَه خدا تعالى نے بدر کے موقع پر جو برکت نازل کی اور مخالفوں کو شکست ہوئی' اس کے متعلق فرمایا۔ اے محر! (صلی الله علیه وسلم) تم نے نہیں پھیکا تھا۔ گراس کے ساتھ ہی ہے بھی فرمایا جب کہ تم نے پھینکا تھا۔ اگر سارا کام خدا تعالی نے ہی کرنا تھا تو پھر إِذْ دَ مَیْتَ کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس موقع پر خدا تعالی نے نصرت دی۔ اور ایسی نصرت دی کہ اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے۔ وَلٰكِنَّ اللَّهُ دَمٰی سب کچھ خدانے ہی كيا تھا۔ مراس كے ساتھ إِذْ دَمَيْتَ كَهَا بِتَا يَا ہے کہ جب تک محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا' خدا تعالیٰ نے بھی نہیں پھینکا تھا۔ بے شک نتیجہ خدا کے بھینکنے سے نکلا مگراس وقت جب ر مینت ہوا۔ یعنی جب رسول کریم ملٹائیا نے پھینکا۔ اس طرح خدا تعالی نے بحر کو پھاڑا مگر اس وقت جب حضرت موی علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے کہنے پر سونٹا مارا۔ پھاڑا تو خدا نے تھا مگر پھاڑنے کو حضرت موی علیہ السلام کے ہاتھ سے وابستہ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے کو شش کرو پھرخدا تعالی کی طرف سے نتائج نکلیں

غرض تمام کاموں کے لئے خواہ وہ روحانی ہوں یا جسمانی 'یہ قاعدہ مقرر ہے کہ مقدور بھر کوشش کرو۔ اپنی طرف سے کو تابی نہ کرو' پھرجو کمی رہ جائے گی وہ خدا تعالی پوری کردے گا۔ اس قانون کے ماتحت ضروری ہے کہ سلسلہ کی تبلیغ اور اشاعت کے لئے ایسی جماعت تیار کی جائے جو بھیشہ کے لئے سلسلہ کے نہ ہمی اور تبلیغی کاموں کی اپنے آپ کو حامل سمجھے۔ ایسی جماعت تیار کرنا بدعت نہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ یہ ایک گم شدہ چیز ہے جے اس زمانہ میں حضرت میح موعود علیہ العلوة والسلام نے قائم کیا۔ قرآن کریم میں صاف الفاظ میں خدا تعالی فرما آ ہے۔ وَلْقَكُنْ مِنْ كُمُ اُمَّةً يَّدْ عُونَ إلى الْخَيْرِ وَ يَاْ مُرُونَ بِالْمَعْرُ وَ فِو يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَالْوَلْمِئْكُمْ اُمَّةً يَّدْ عُونَ إلى الْخَيْرِ وَ يَاْ مُرُونَ بِالْمَعْرُ وَ فِو يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَالْولِئِکَ مُمُ المُفْلِحُونَ لَ الله اور دوسری جَله فرما آ ہے۔ وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لِيّتَفَقَهُونَ الله فَي الدِّيْنِ وَلِينْذِرُ وَا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ يَنِ وَلِينْذِرُ وَا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ مدرسہ رسول کریم ماٹھی کے دفت سے قائم ہے اور قرآن کریم نے قائم کیا ہے جے حضرت مسیح موعود علیہ العلاق والسلام نے آگر وسعت دی۔ بیلے عربی مدارس قائم سے مگروہ پر انے کالجوں کی بگڑی ہوئی صور تیں ہیں۔ یہ الیہ بی کالج سے بیلے عربی مدارس قائم سے مگروہ پر انے کالجوں کی بگڑی ہوئی صور تیں ہیں۔ عواگر موجودہ گور نمنٹ کی حالت گر جائے تو سوسال کے اندر اندر ان کالجوں کی وہی حالت ہوجائے گی جو عربی مدارس کی آب ہے۔ جن عربی کالجوں کی یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہمارے زمانہ میں موجود ہیں 'وہ اسی طرح کے کالج سے جس طرح کے حکومت کے اس وقت ہیں۔ یعنی دنیوی کاروبار کے لئے ان میں لوگوں کو تیار کیا جاتا تھانہ کہ تبلیغ کیلئے تعلیم دی جاتی تھی وہی تعلیم اب تک چلی جارہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہو جاتا تھانہ کہ تبلیغ کیلئے تعلیم دی جاتی تھی وہی تعلیم اب تک چلی جارہی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ ان مدارس میں سے نظے ہوئے اکثر لوگ ایسے ہو نگے جو قرآن نہ جانتے ہوں گے۔ ایسے مولوی یوں تو زمین آسمان کے قلابے ملا نمیں گے لیکن جب ان کے سامنے کوئی آیت پیش کر کے کما جائے گا کہ اس کا مطلب بیا کو تو کسیں گے اس کے لئے تفیرد کیمنی چاہئے۔ مطلب بیہ کہ اس کے لئے تفیرد کیمنی چاہئے۔ مطلب بیہ کہ اس کے لئے تفیرد کیمنی جائے۔ مطلب بیہ کہ اس کے لئے تفیرد کیمنی چاہئے۔ مطلب بیہ کہ اس کے لئے تفیرد کیمنی جائے۔ مطلب بیہ کہ اس کے لئے تفیرد کیمنی جائے۔ مطلب بیہ کہ اس کے لئے تفیرد کیمنی جائے۔ مطلب بیہ کہ اس کے لئے تفیرد کیمنی جائے۔ مطلب بیہ کہ اس کے لئے تفیرد کیمنی جائے۔ مطلب بیہ کہ اس کے لئے تفیرد کیمنی جائے۔ میں نے اپنے شوق سے کہ اس کے لئے تو قرآن پڑھا ہوا ہی نہ ہوگا اور قرآن کے معنی نہیں آتے ہو تگے۔ کسی نے اپنے شوق سے پڑھ لیا تو پڑھ لیا

غرض به مدارس تبلینی نه سے بلکه دنیوی کالج سے۔ جیسے گور نمنٹ کالج و خالصه کالج و کی الے کالے کالے کالے کی الے ان مدارس میں پڑھنے والوں کو ملاز متیں ملتی تھیں۔ وہ دنیوی کاروبار میں اس تعلیم سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ مدرسہ جو تبلیغ اسلام کی خاطر اور اشاعتِ اسلام کو مد نظر رکھ کر قائم کیا گیا اور جس کی غرض وَ لَتَکُنْ مِیْنَکُمُ اُکُمُّ تَیْدُ عُوْ نَ اِلَی الْحَیْرِ۔ اللام کو مدنق جماعت پیدا کرنا تھی وہ میں مدرسہ ہے جو حضرت مسے موعود علیہ السلو ہ والسلام المنے کی مصداق جماعت پیدا کرنا تھی وہ میں مدرسہ ہے جو حضرت مسے موعود علیہ السلو ہ والسلام

نے قائم کیا اور جو ترقی کر کے اب جامعہ بن رہاہے عربی مدارس میں بے شک حدیث پڑھائی جاتى تقى مَرَاس لِئَے نہیں کہ وَ لْتَكُنْ تِمِنْكُمْ أُمَّةً يَّذَعُوْ نَالِمُ الْخَيْرِ والى جماعت پيرا ہو-بلکہ اسے ایک علم سمجھا جا آاور اس لئے پڑھایا جا آگہ اس سے مفتی اور قاضی بننے میں مدد مل سکتی تھی اور نوکری مل جاتی تھی۔ اس طرح نقه پڑھاتے گراس کئے نہیں کہ غیرمسلموں کو مسلمان بنا کر انہیں اسلامی امور سمجھا ئیں گے بلکہ اس لئے کہ مفتی اور قاضی نہ بن سکیں گے اگر کیا نہ پڑھیں گے۔ یہ ایس ہی تعلیم تھی جیسی آج کل لاء (LAW) کالج کی ہے۔ اس کی غرض بیہ نمیں کہ قانون کی آگے تبلیغ کی جائے گی ' بلکہ بیہ ہے کہ ملازمت حاصل ہو۔ پس وَلْتَكُنُ يِّنْكُمُ أُمَّةً يُّدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كِومسلمانول نَ كُل ئوسال سے بھلا رکھا تھا۔ رسول کریم میں میں نے ایسا سکول جاری کیا تھا اور آپ اس میں یر ہاتے رہے' بعد میں چند صحابہ نے اسے جاری رکھا۔ جب وہ قوم ختم ہو گئی تو وہ مدرسہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر یہ دنیوی علوم بن گئے یعنی محض دنیوی فوا کد کے لئے پڑھے جانے لگے'اشاعت اسلام ان کے پڑھنے کی غرض نہ رہی۔ اب اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ نضیلت اور رتبہ دیا اور ہمیں اس پر افخر کرنا چاہئے کہ تیرہ سوسال کے بعد ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق خدا تعالیٰ نے دی۔ خذا تعالیٰ کے مامور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد اور ہرایت کے ماتحت مدرسہ احمد میہ قائم کیا گیا تا کہ اس میں ایسے لوگ تیار ہوں جو **وَ لْنَکُنْ مِّنْکُمْ** أُمَّةً يَّدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ - الخ ك منشاء كو يوراكرنے والے لوگ ہوں- بے شك اس سہ سے نکلنے والے بعض نو کریاں بھی کرتے ہیں گراس کی وجہ بیر ہے کہ ہرایک شخص ایک ہی کام کااہل نہیں ہو تا۔

انگریزوں میں بت سے لوگ قانون پڑھتے ہیں گر لاء کالج سے نکل کر سارے کے سارے بیرسٹری کا کام نہیں کرتے بلکہ کئی ایک اور کاروبار کرتے ہیں تو اس مدرسہ سے پڑھ کر نکلنے والے کئی ایسے ہوتے ہیں جو ملاز متیں کرتے ہیں۔ گریہ اس لئے نہیں بنایا گیا کہ اس سے تعلیم حاصل کرنے والے نوکریاں کریں۔ بلکہ اصل مقصد یمی ہے کہ مبلغ بنیں۔ اب یہ دو سری کڑی ہے کہ ہم اس مدرسہ کو کالج کی صورت میں وکھے رہے ہیں۔ تبلیغ کے لحاظ سے یہ کالج ایسا ہونا چاہئے کہ اس میں نہ صرف دینی علوم پڑھائے جا کیں بلکہ دو سری زبانیں بھی پڑھانی ضروری ہیں۔ ہمارے جامعہ میں بعض کو انگریزی بعض کو جرمنی بعض کو مشکرت بعض کو ضروری ہیں۔ ہمارے جامعہ میں بعض کو انگریزی بعض کو جرمنی بعض کو مشکرت بعض کو

فارسی بعض کو روسی بعض کو میپینش وغیرہ زبانوں کی اعلیٰ تعلیم دینی چاہئے۔ کیونکہ جن ملکوں میں مبتّغوں کو بھیجا جائے' ان کی زبان جاننا ضروری ہے۔ بظاہریہ باتیں خواب و خیال نظر آتی ہیں۔ مگر ہم اس قتم کی خوابوں کا پورا ہو نااتنی بار دیکھ چکے ہیں کہ دو سرے لوگوں کو ظاہری باتوں کے پورے ہونے پر جس قدر اعتاد ہو تاہے'اس سے بڑھ کر ہمیں ان خوابوں کے پورے ہونے پریفین ہے۔ ہم نے دنیا کی صاف اور واضح ہاتوں کو اکثر جھو ٹا ثابت ہو تا دیکھاہے مگر ان خوابوں کو ہمیشہ پورا ہو تادیکھتے ہیں۔ انہی خوابوں میں سے ایک خواب پیہ بھی تھا کہ اس میدان میں جہاں آج بیہ جلسہ ہو رہا ہے' دن کے وقت کوئی اکیلانہ آسکتا تھا اور کہا جا تا تھا یہاں جن رہتے ہیں۔ یہ جگہ جمال یہ کو تھی ہے 'جمال یہ سرسبز ماغ ہے 'جمال سینکڑوں آدمی چلتے پھرتے ہں' یہاں سے کوئی مخض گذرنے کی جرأت نہ کر تا تھا۔ کیونکہ سمجھا جا تا تھا یہاں جن رہتے ہیں۔ مگراس جگہ کے متعلق خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کو د کھایا کہ یمال شربس رہاہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قادیان کی دیواروں کے ساتھ پانی کی لرس عکراتی خیس۔ جب قادیان کی زندگی احدیوں کے لئے اس قدر تکلیف وہ تھی کہ مجد میں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے آنے سے رو کاجا تا۔ راستہ میں کیلے گاڑ دیئے جاتے تا کہ گذرنے والے گریں۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ة والسلام نے بتایا مجھے و کھایا گیا ہے بیہ علاقہ اس قدر آباد ہو گاکہ دریائے بیاس تک آبادی پہنچ جائے گی اس وقت کس کے ذہن میں پیہ بات آسکتی تھی کہ قادیان کی بستی ترقی کر سکے گی۔ یہ ویران جنگل جہاں جنّات پھرتے تھے 'جِنّ نمی تھے کہ چور چکار لوگوں کو لوٹتے مارتے تھے اور لوگوں نے سمجھ لیا تھا یماں جتّات رہتے ہیں۔ تو جہاں جنات پھرتے تھے کس کو توقع ہو سکتی تھی کہ یہاں فرشتے پھرا کریں گے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ اہلیس فرشتہ تھا جو بگڑ کر اہلیس بن گیا۔ یہ جھوٹ مشہور ہے مگر ہم نے حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام كے ذريعه ايني آنكھوں سے ديكھ لياكه وہ جو اہليس تھے 'فرشتے بن گئے۔ فرشتے کا اہلیس بنتا جھوٹی کہانی ہے۔ گر اس میں شک نہیں کہ ہم نے جنوں کو حضرت مینے موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے ذریعہ ملائکہ بنتے اور اہلیس کو فرشتہ بنتے دیکھا ہے۔ ہم نے ان ویرانوں کو آباد ہوتے دیکھاہے جن کی طرف آنے کا کوئی مُرخ بھی نہ کر تا تھا۔ غرض ہم نے ا یک ایک بات جو حضرت مسیح موعود علیه العلوٰ ة والسلام نے فرمائی اپنی آتکھوں سے پوری ہوتی ریکھی۔ اور اس وقت کے لحاظ سے نہ کہ آئندہ کے لحاظ سے ترقی کی آخری کڑی جو رمل ہے

وہ بھی عنقریب آنے والی ہے۔ اس کے آنے میں سب سے براحصہ قادیان کا ہے۔ رپورٹ جو گور نمنٹ میں پیش کی گئی' اس میں یمی لکھا تھا کہ قادیان میں کثرت سے لوگ آتے ہیں' اس لئے اس ریلوے لائن کا بنتا مفید ہوگا۔ پس بیر ریل قادیان کے سبب اور قادیان کی وجہ سے بن رہی ہے۔

جس وقت حضرت مسیح موعود علیه العلوة والسلام نے قادیان کی ترقی کا اعلان کیا' اُس وفت ان چیزوں کا خیال کس کو ہو سکتا تھا۔ اور ریل کا خیال تو ایبا ہے کہ پچھلے سال تک بھی کسی کو خیال نہ تھا کہ اتنی جلدی بنتا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ سے خیال تھا کہ چھ سات سال تک بن سکے گی 'مگرخدا تعالیٰ نے آنا فانا اس کے بننے کے سامان کردئے۔ پس یہ خوابیں ہیں جو ہم نے بوری ہوتی دیکھیں اور بعض ایسی خوابیں ہیں جو ابھی بوری نہیں ہو ئیں اور بعض ایس ہیں جو مستقبل بعید سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے یورا ہونے کے متعلق اندازہ لگانے سے ہم قاصر ہیں۔ مگرخدا تعالی نے ہمیں اس قدر خواہیں پوری کر کے دکھا دی ہیں کہ ہم پورے و ثوق اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو ابھی پوری نہیں ہو نہیں وہ بھی ضرور پوری ہو نگی۔ گو اس وقت اس بات کو بھی خواب و خیال ہی سمجھا جائے کہ اس کالج میں ہر زبان کے یروفیسرمقرر ہوں جو مختلف ممالک کی زبانیں سکھائیں۔ اس سے ہماری غرض ہیہ ہے کہ ہر ملک کے لئے مبلّغ نکلیں۔ لیکن یہ ایک دن میں ہو جائے والی بات نہیں ہے۔ ابھی آج تو ہم اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ مدرسہ احمد یہ کے ساتھ بھی مبلغین کی کلاس تھی مگراس میں شبہ نہیں کہ ہر چیزانی زمین میں ہی ترقی کرتی ہے۔ جس طرح برے درخت کے نیجے چھوٹے بودے ترقی نہیں کرتے' اسی طرح کوئی نئی تجویز دیرینہ انظام کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی۔ اس وجہ سے جامعہ کے لئے ضروری تھا کہ اسے علیحدہ کیا جائے۔ اس کے متعلق میں نے ۱۹۲۴ء میں صدرانجمن احدید کو لکھا تھا کہ کالج کی کلاسوں کو علیجدہ کیا جائے اور اسے موقع دیا ﴾ جائے کہ اپنے ماحول کے مطابق ترقی کرے۔ آج وہ خیال پورا ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہے امید ہے کہ میں چھوٹی می بنیاد ترقی کر کے دنیا کے سب سے بڑے کالجوں میں شار ہوگی-اس موقع پر میں ان طلباء کو بھی توجہ دلا تا ہوں جو اس میں داخل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ان کے سامنے عظیم الثان کام اور بہت بڑا مستقبل ہے۔ وہ عظیم الثان عمارت کی پہلی انیٹیں ہیں اور پہلی اینٹوں پر ہی بہت کچھ انحصار ہو تا ہے۔ ایک شاعر نے

کہا تھا۔

## بخشت اول چوں نہد معمار کج تا ثریا ہے رود دیوار کج

اگر معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھے تو ثریا تک دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی۔ جتنی اونجی دیوار کرتے جائیں اتنی ہی زیادہ ٹیڑھی ہوگ۔ گو کالج میں داخل ہونے والے طالب علم ہیں اور نظام کے لحاظ سے ان کی ہتی ماتحت ہتی ہے لیکن نتائج کے لحاظ سے اس جامعہ کی کامیابی یا ناکامی میں ان كابهت برا دخل ہے۔ يہ تو ہم يقين ركھتے ہيں كه خدا تعالى كے فضل سے سلسله كے كام ترقى کرتے جائیں گے مگران طلباء کا ان میں بہت بڑا دخل ہو گا۔ اس لئے انہیں چاہئے کہ اپنے جوش اپنے اعمال اور اپنی قربانیوں ہے الیی بنیاد رکھیں کہ آئندہ جو عمارت تغمیر ہو اس کی دیواریں سیدھی ہوں' ان میں کجی نہ ہو۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد اور ایک ہی غایت ہو اور وہ بیر کہ اسلام کا اعلاء ہو۔ اس جامعہ سے پڑھ کر نگلنے والے سارے کے سارے دین کی خدمت میں نہیں لگائے جا سکیں گے'ان میں سے بعض ہی لگ سکیں گے۔ لیکن ان میں سے ہر ا یک اینا بیر مقصد اور غایت قرار دے سکتا ہے کہ وہ جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد اسلام کی اشاعت کے لئے کام کرے گا۔ اس کے لئے ضروری نہیں کہ انسان مبلغ ہی ہو' پہلے بھی اسلام اسی طرح پھیلا تھا۔ حضرت ابو بکر ﴿ حضرت عمر ﴿ نے اپنا کاروبار نہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے کام بھی کرتے اور ساتھ ہی اشاعت اسلام میں رسول کریم مانگیرا کی مدد بھی کرتے تھے۔ تووہ سکتاہے کہ جامعہ کے بعض طلباء کو تبلیغ کے کام پر نہ لگایا جا سکے۔ ان میں بطور مبلّغ تبلیغ کرنے کی قابلیت نہ ہو یا کوئی اور مجبوریاں ہوں۔ ان تمام صورتوں کو مد نظرر کھتے ہوئے جامعہ کے طلباء کو ایک ہی مقصد اپنی زندگی کا قرار دیٹا چاہئے اور وہ تبلیغ اسلام ہے۔ خواہ عمل کے کسی میدان میں جائیں'کوئی کام کریں'اینے حلقہ میں تبلیغ اسلام کو نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کام کرنے والوں میں سے کئی تبلیغ کے لئے زندگی وقف کرنے والوں میں سے بعض سے زیادہ عمدہ طور پر تبلیغ کا کام کریں۔ پس ان کو ایک ہی مقصد اینے سامنے رکھنا چاہئے اور وہ تبلیغ اسلام - اوران كايي مولو مونا عاج كه وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّة يَّذْعُوْ نَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُّونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأُولَٰئِكَ مُمُ الْمُفْلِحُوْنَ اور وَمَا كَانَ الْكُوُّ مِنُّوْنَ لِيَنْفَرُ وَا كُالَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّ فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُ وْاقَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوۤ الِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُ وْنَ-

میرے نزدیک ان آیتوں کو لکھ کر کالج میں لگادینا چاہئے ٹاکہ طالب علموں کی توجہ ان کی طرف رہے۔ اور انہیں معلوم رہے کہ ان کا مقصد اور مدعا کیا ہے۔ اس کے بعد میں تمام دوستوں ہے جو یہاں جمع ہوئے ہیں' خواہش کر تا ہوں کہ میرے ساتھ مل کراللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ اس جامعہ میں برکت دے۔ اور ان طالب علموں کے لئے جن سے ہماری بہت ی امیدیں وابستہ ہیں' جن کے چروں ہے ہم اپنامستقبل پڑھتے ہیں' انہیں اس سفرمیں جو ماریشس اور امریکہ جانے والے مبتّغوں سے بھی لمباہے کیونکہ بیہ چند دن کاسفرہے مگران کا زندگی بھر کا بلکہ اس زندگی سے بعد کابھی سفرہے'اس میں خدا تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہو اور انہیں توفیق عطا کرے کہ جو مقصد اور مدعا انہوں نے اس کے حکم کے ماتحت چنا ہے اور حکم بھی وہ ہے جو آ خری تھم ہے اور جس کے بعد کوئی تھم نازل نہیں ہو گا' اس میں کامیاب کرے۔ (الفضل ۱۳ اگست ۱۹۲۸ء)

ه التوبة: ۱۲۲

العمران:١٠٥

الانفال:١٨